

ا داره کو پیر ۱۷۲، ۵.۱۷، نام آباد، کرایی، نده اسسادی تبوئیه پاکتان عَنَّاتُ مَنْ الْمُ الْمُ لَلْ الْمَرْ لِلْ الْمُ كُنْتُمُ مُن كُنْتُمُ مُن كُلْتَعُلَمُونَ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المُن المَّ



حضرت شاه الوالخير عبدالله عنى الدين فارتى عِدْيُ

تحقيق وتحريج

صاحبزاده قامني حافظ محتر والرسلام نقشبندي مجدى

فا فالدوسم أو ا

بروفنيسر ذاكثر فالمستوداحد

ادارة ممسئونيو الالا All CO

۷/۷، ۵- ای، ناظم آباد، کراچی سنظ اسلامی تمهویة پاکتان

الماح/ ۱۹۹۸

## حقوق طباعت بحق ناشر محفوظ ہیں

ا۔ کتاب فتاویٰ خیریہ ۲۔ مصنف خطرت شاہ ابوالخیر عبداللہ محی الدین فارد قی مجد دی

۲۔ مصنف حضرت شاہ ابوالخیر عبد اللہ محی الدین فاروقی مجد دی
 ۳۔ تخ تبجو ترتیب صاحبزادہ قاضی محمد عبد السلام نقشبندی مجد دی

علم حرار میب ما مبراده ما می عد مبدات مبدل بدرل سم قدیم نگار یوفیسر داکثر محد مسعود احمد

۵۔ حروف ساز سلطانیہ پبلی کیشنر جملم

۲- طابع دناشر اداره مسعودید، کراچی، سنده ۷- طباعت ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ء

۸۔ اشاعت اوّل

۹۔ تعداد ایک ہزار میں نہ ا

۱۰ قیمت ۳۰ رویے

<u> ملنے کے پتے</u>

ا دارالعلوم سلطانيه (كالاديو) جهلم، پنجاب

۲ اداره مسعودید، ۲/۲،۵ ای، ناظم آباد، کراچی، سنده

س\_ مكتبه قادريه ، دربار ماركيث ، دا تانج عشرود ، لا مور

٣- خانقاه شريف، ٣٠ منزل خير، شارع شاه الوالخير، كوئنه، بلوچتان

فھر س

صاحبزاده قاضي محمد عبدالسلام يردفيسر ذاكثر محمد مسعوداحمه

۲۔ تقزیم حضرت شاه ایو الخیر عبدالله محی الدین فارو قی مجد دی س۔ فآویٰ خیر پیہ

> (۱)استفتاء نمبرا سوال نمبرال مسلمان حاكم كامسلمان رعايات سلوك

ا۔ حرفاوّل

۲۔ مسلمان حاکم کار بیثان حال رعایا ہے تیکس وصول کرنا۔

سر ملمان حاكم كامحكوم مسلمان رعاياير رحم كهانا اور رعايت كرنا\_

(ب)استفتاء نمبر ۲

سوال نمبر ا۔ فیر خداادر مرشد کو سجدہ تغظیمی کرنا

۲۔ اہل قبورے حاجتیں طلب کرنا۔

س۔ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رضی الله عنهٔ کی گیار ہویں کرنا

اور تاریخ کا تعین کرنا

(ج)استفتاء نمبر ۳

سوال نمبرا۔ ایصال تواب کے لئے تاریخ مقرر کرنا۔

بسع القرائع عمل القريح

محن ابل سنت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محد مسعود احمد نقشبندی مجددی مد ظله العالی اپنے والدِ ماجد حضرت مفتی محمد مظهر الله دہلوی رحمة الله علیه امام و

مرحمہ بین بہر مہر ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ خطیب جامع متجد فقدی مظری کے نام سے خطیب جامع متجد فقع پوری دیلی کے قادی کا ایک مجدوعہ فادی مظری کے ان مرتب فرماکر شائع کر کھے ہیں۔ مزید تلاش و جنجو میں اُن کویہ فادی ملے۔ ان

ر ب رہار ہاں رہے ہیں۔ رید ماں را موری کے تصدیقی دستخط بھی ہیں۔ میں سے بعض پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تصدیقی دستخط بھی ہیں۔ آپ نے نقیر کے جدامجد دامت بر کاتہم العالیہ کی خدمت میں ارسال فرمائے۔

الله تعالیٰ کاکرم ہواکہ آپ رحمتہ اللہ علیہ کی یہ عظیم امانت فقیر کے سپر دہوئی۔ اس پر اپنی می کوشش کی ادر اُنہیں مرتب کیا۔اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور

بزر گول کی ار داح مقدسہ کی خوشنودی کاباعث ہائے۔ آج کے مزہبی فرقول کے جنگ وجدال میں بیہ فآدی ہمارے لئے روشنی

آج کے فد ہی فر فول کے جنگ وجدال میں یہ فاوی ہمارے گئے روسی کا مینار ہیں۔ ان کی ضومیں ہم صراطِ متنقیم پربے خطر گامزن ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے فاوی کے آئینہ میں ہم یہ متعین کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ان

اختلافی مسائل میں کس طرح مبنی رحقیقت موقف کے حامل تھے۔ان کو تحریر فرمانے والی شخصیت تمام جمات سے متاز ہے۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی قدس

سرہ العزیز کی اولاد پاک ہے ہیں اور ان کے سلسلہ میں ایک جلیل القدر شخ طریقت ہیں۔ علم وعرفان کے پاکیزہ ماحول میں اُنہوں نے آگھ کھولی اور اسی مقدس ماحول میں وہ پروان چڑھے۔ بر صغیریاک وہند کے جید علمائے اسلام اور

حمد کا ول میں وہ پروہ کی برے کے اس کی تربیت سے وہ اپنے وقت کے جید علماء حرمین شریفین کے اساطین علم و فضل کی تربیت سے وہ اپنے وقت کے جید علماء كرام ميں شار ہوتے تھے۔ چند برس تك آپ نے مكه مرمه كے مشہور عالم دارالعلوم مدرسہ صولتیہ میں تدریس فرمائی۔ ان کے جدامجد رکیس العلماء العارفین حضرت شاہ احمد سعید مجد دی قدس سر ہُ مجد دی فیوض دہر کات کے امین تھے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اُن کا حلقہء ذکر مسجد حرام میں منعقد ہو تا تھا۔الغرض اس مجموعہ فقادیٰ کو جاری فرمانے والے مفتی علم

وعر فان کے مجمع البحرین منے۔ان کا علمی و عرفانی مقام اہل علم کے نزویک مسلم ہے۔اُن کے حالات پر ایک صحیم کتاب مقامات خیر کے نام سے اُردواور مقامات اخیار کے نام سے فارس میں مطبوع ہو چکی ہے۔ جو اُن کے جانشین حضرت

ابوالحسن زید فاروقی رحمہ اللہ علیہ کے قلم کاشاہ کارہے۔ ان فقادیٰ کی دریافت ہے اُن کی زندگی کا ایک اہم پہلوسا منے آتا ہے جو

يهلے اہل علم كى نظروں سے او جھل تھاكہ آپ ايك جے تلے قول فيصل كے حامل مفتی اسلام بھی تھے۔ یہ مقام بھی اُنہیں اینے آبائے کرام کی دراثت میں ملاتھا کہ آپ کے جدامجد حضرت شاہ احمد سعید دہلوی کے فناوی بھی قدیم کتابوں میں یائے

جاتے ہیں کاش آپ کے مزید فادی بھی میسر آسکیں۔ ترتیب کے دوران درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا۔

حوالہ جات کی تخ تابح حتیٰ المقدور کر دی گئی ہے۔

اصل عبارت کی بہت حد تک یا بعدی کی گئے ہے جمال تبدیلی نا گزیر تھی \_1

وہاں اصل عبارت حاشیہ میں درج کر دی گئی ہے تاکہ آپ کے اصل الفاظ بھی

۳۔ بعض مقامات پر الفاظ پڑھے نہ جاسکے وہاں اپنے اندازہ سے عبارت کو مربع طبنانے کی خاطر اضافہ کیا گیالیکن اصل سے ممتاز کرنے کے لئے اضافہ کو قوسین میں لکھا گیاہے۔



بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم نحمدة ونصلي ونسلم على رسو له الكريم



سراج السالحين حضرت شاه الدير عبدالله محي الدين فاروقي مجددي عليه الرحمه أس جليل القدر مستى كى اولاد امجاد سے بيں جس كے لئے حضرت شاہ ولى الله

محدث وبلوى عليه الرحمه (م لا كاله / ٢٢ كاء) ن فرمايا:-لَا يُحِبُّهُ إِلَّا مُؤمِن " تَقِيَّ" وَ لَا يُبْغِضُهُ إِلَّا فَاجِر " شَقِيَّ"

(المجموعة السنيه، دهلي ١٩٨٣ء ص٣٣)

اس سے محبت نہ کرے گا مگر پاک باز ایمان<mark>دا</mark>ر اور اس سے بغض نہ رکھے گا مگر بد کار بد

جس کوڈاکٹراقبال(م، ۱۳۵۷ھ / ۱۹۳۸ء)نے "ملت کانگہبان" قرار

دیا ، جس کی ترب<mark>ت یاک کو "مطلع انوار" فرمایا اور جس کی تعلیمات کو مجاہدینِ اسلام کا</mark> سرماييه قرار ديا\_\_\_\_ يعنى ناصر السنة وقامع البدعة ، سيف الله المسلول ، امام العارفين

میخ احمد سر هندی فاروقی مجدد الف ثانی قدس الله تعالی سره العزیز (م ، ۳<u>۳ منا</u>ه

حضرت شأه أبو الخير عليه الرحمه ٢٧ ، ربع الآخره ٢٤ ٢١ه بمطالق ٧ ،

جنوري اله ١٨٥٨ء كود على مين پيدا موت، والد ماجد كااسم كرامي شاه محمد عمر تفاعليه الرحمه (م ١٢٩٨ م مركزاه / ١٨٨١ع) اور جدامجد كااسم شريف شاه احد سعيد عليه الرحمه (م، "میری خلافت خاصہ اس کے کے نصیبے میں ہے"

(ابوالحین زید فاروقی: مقاماتِ خیر ، دبلی ۱۹۸۹ء، ص ۱۹۹)

اس سال کے بعد اس کا ظہور ہوا اور خانقاہ شریف پھر گھوار ہ رشدہ ہدایت

بغی ۔۔۔۔ اس کے علاوہ ۲۱سا اھ / ۱۹۰۸ء سے آپ کوئٹہ (بلوچتان۔ پاکتان)

تشریف لے جاتے تھے اور فیض کے دریا بھاتے تھے، ۱۳۲۸ھ / ۱۹۰۹ء میں مستقل مکان خرید لیا جواب مرکز رشدہ ہدایت ہے۔ آپ کے پوتے ا بوحفص عمر فاروقی

مجددی بن حفرت ابو سعید سالم فاروقی مجددی زیب سجاده بین\_\_حفرت شاه ابو الخیر مهم این حفرت شاه ابو الخیر مهم این الموارد مین واپس آجاتے افراکتور میں واپس آجاتے الحیر مهم الله الموارد میں ا

\_\_\_\_ افریقه وغیره میں پھیلا ہواہے۔ حضرت شاہ ابوالخیر علیہ الرحمہ دربارِر سالت ما ب علیہ میں مقبول و محبوب تھے۔(۱) ۲۹۲اھ / ۹ کے ۱۹ء میں مدینہ منورہ میں آپ کے پچاشاہ محمد مظمر علیہ الرحمہ (م

۲<u>۹۲اھ / ۹ کاء</u> میں مدینہ منورہ میں آپ کے پچاشاہ محمد مظہر علیہ الرحمہ (م اسراھ / ۱۸۸۳ء)نے حضور انور علی کے ارشاد کی تغییل میں آپ کے کند ھوں پر

ا المراه المرام اعلی مسور الور علی علی ارشادی من من اب سے الد موں پر عادر دُالی مدر م 199 الد مرام اور الد مراء) عادر دُالی مدر م 199 الد مراء مراء کا مراء ک

کے صاحبزادے شیخ عبداللہ د حلان مکی علیہ الرحمہ حضور انور علیلیہ کے فرمانِ عالی کی تغییل میں دہلی آکر شاہ ابدالخیر علیہ الرحمہ ہے بیعت ہوئے۔(۲)

عمیل میں دبلی آگر شاہ ابوالخیر علیہ الرحمہ ہے بیعت ہوئے۔(۲) (۱) سمے میاھ / مرکم اء کو غاصب انگریزی فوجیس دبلی میں داخل ہو ئیں ،اور ایک

قیامت برپا ہو گئی، حضرت شاہ ابوالخیر علیہ الرحمہ کے جدامجد شاہ احمد سعید علیہ الرحمہ (م کے کا اھ / ۲۶ ۱۹) نے دہلی ہے سند مذکور ہی میں ہجرت کی اور تجاز

الرحمہ (م سرے <u>۱۲ھ</u> / و۱۸۱ء) نے دہلی سے سنہ ند کور ہی میں ہجرت کی اور حجاز مقدس روانہ ہوئے، حضرت شاہ صاحب کا محین تھا اور آپ قافلہ کے ساتھ تھے۔

سم کے میارہ / ۱۸۵۸ء میں جج ہوا، تین ماہ مکہ مکرمہ میں قیام رہا۔ یہ سعادت بھی حاصل کی۔ ۵۷ میارہ / ۱۸۵۸ء میں مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر!اس چھوٹی عمر میں ماض کی بھی میں گئی ہے، امریث التحقیق میں ماریالہ چھی کاری المرد کا معرف میں میں

بعد وطن عزیز روانه موئے۔۔۔۔ ساتھ / ۱۸۸۸ء میں پھر حرمین شریفین حاضری موئی۔مدینه منوره میں تین ماه قیام رہا۔ ۱۳۰۵ھ ۱۸۸۵ء میں جج کی سعادت

حاصل کی اور الاستاه ۱۸۸۸ء میں وطن عزیزوایس آئے۔اللہ البر البجین ہی ہے اس دیارِ مقدس میں حاضری ہوتی رہی۔ (۲) مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم علیہ نے خواب میں (غالبًا ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۹ء

(۱) کمینہ سورہ یں مر دوعام عصبے نے تواب یں رعام الم اللہ اللہ اللہ میں) آپ نے فرمایا :- ہماراخادم ابد اللہ دتی میں ہے تم اس سے جاکر بیعت ہو۔ (مقامت خیر، ص۸۳۷) شاہ ایو الخیر علیہ الرحمہ کو حضور انور عظیا ہے کمال عشق تھا۔ یمی وجہ تھی کہ آپ ۱۲، رہے الاوّل کی شب کو نہایت تزک واحتثام ہے یوم میلاد النبی علی اللّٰ مناتے تھے، محفل سجاتے، فضائل وشائل بیان فرماتے، منول مٹھائی تقسیم کرتے اور کھانا

كلات\_\_\_\_راقم ك والد ماجد مفتى اعظم شاہ محمد مظهر اللہ عليه الرحمه (م، ۱۸ ۱ اه / ۱۹۲۷ء)، شابی امام و خطیب معجد جامع فتحیوری، د بلی بھی اس رات محفل

منعقد فرماتے جو نمازِ عشاء کے بعد شروع ہو کر نمازِ فجر سے پہلے ختم ہوتی ، منوں مٹھائی تقسیم ہوتی اور کھانا کھلایا جاتا۔۔۔۔ حضور انور علیہ کی ولادت باسعادت کی خوشی

مناناصلحائے امت کی سنت ہے ا<mark>س</mark> کو منع نہ کرے گا مگربد حال وہد کار۔۔۔۔ ثاه او الخير عليه الرحمه تحريك خلافت ( ١٩١٩ء) من توشريك تھ مر

تحريك تركب موالات ( عاواء) مين شريك نه تقي، جذبات كا زمانه تها، شاه اله الخير عليه الرحمه كي مخل ميلاد الغي علي تحل تحي تحي كي مفيد نے آكر د همكي دي كه

تحریک میں شریک موورنہ جھاڑ فانوس سب توڑ دیں گے،اس سے معلوم ہواکہ اس تحریک میں مفسدین اور بد عقیدہ اندرونِ خانہ کام کر رہے تھے، بہر حال حکیم اجمل

خان (م، ٢٧ ساه /١٩٢٤) اور داكثر مخار احدا نصاري (م،

ه ۱۳۵۵ / ۱۹۳۱ء) نے شاہ صاحب سے آگر معذرت کی۔

شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے جلیل القدر عرب و عجم کے اساتذہ سے علوم نقلیہ وعقلیہ حاصل کیے مثلاً سید احمد حلان کی (م، <u>۱۲۹۹ھ / ۱۸۸</u>۱ء)۔ مولانا حبیب

الله كيرانوي مهاجر مكي (م ، ١٠٠٨ه مراه ١٩١٨ع) ، شاه عبدالغي مهاجر مدني (م، ۱۹۷۱ه/ ۸ ۱۸۷۶)، شاه محمد مظهر اور مولانا حبیب الرحمٰن رودلوی

وغیرہ۔۔۔۔ شاہ او الخیر علیہ الرحمہ نے کاملان وقت سے مخصیل علم فرمائی اس لئے آپ کا علمی یایہ بہت بلند تفاجس کا کچھ اندازہ "فآدیٰ خبریہ " ہے بھی ہوتا ہے۔۔۔۔۔ آپ صاحبِ فتوی بھی تھے اور صاحبِ تقوی بھی ۔۔۔۔ فتوی اور تقوی کا یک جاہونا فی زمانہ ھذا نوادر میں سے ہے۔۔۔ آپ مبع سنت تھے، اتباع سنت سے حواس کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ دِلوں کے احوال جان لیا کرتے تھے، دل

مولیٰ کی طرف ہو تو آئینہ بن جاتا ہے ، دنیا کی طرف ہو تو زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ

مجاہد اکبر تھے کہ نفس پر قابو تھا، بدخواہی کاصلہ خیر خواہی سے دیتے تھے۔ ایک عزیزجو سر کاری افسر تھے اندرونی احوال کی جانچ پڑتال کے لئے بغیر اطلاع اپنے ساتھ ایک

ی۔ آئی۔ڈی کے رطانوی اضر کولے آئے جس کاعلم اندر آکر ہوااس کے نتیج میں شاہ صاحب کوبہت تکلیفیں اٹھانا پڑیں گر شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے بیہ قصور در گزر فرمایا ۸سساھ /۱۹۱۹ء میں غالبًا اس کے پہلے فرزند کی شادی تھی شاہ صاحب تیوں صاحب زادگان کے ساتھ شادی میں شریک ہوئے۔۔۔۔شاہ صاحب اس رہاجی کے

سرمه گله اختصار می باید کرد + یک کار ازیں دو کار باید کرد

یاتن بر ضائے دوست می باید داد + یا قطع نظر یار می باید کرد د هلی کے اطباء کاملین میں علیم محود احمد خان فرماتے تھے:-اگر صحابہ کے احوال کو دیکھناہے تو خانقاہ شریف میں جا کر دیکھو۔

(مقاماتِ خبر، ص۲۲۰) حضرت شاه او الخير عليه الرحمه حضرات علمائ كبار اور مشائح عظام كي خدمت میں خود بھی حاضر ہوتے اور وہ بھی تشریف لاتے تھے، چنانچہ فقیر کے جدِ امجد فقیہ المند شاہ محمد مسعود محد فِ وہلوی (م، ۱۳۱۹ه / ۱۹۲۱ء) کی خدمت میں جب سفر جاز مقدس کے لئے روانہ ہوتے، حاضر ہوتے تھے۔(۱) آپ کے خلیفہ شاہ رکن دین الوری علیہ الرحمہ (م، ۱۳۵۵ه / ۱۳۳۱ء) شاہ الا الخیر علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض پاتے۔۔۔۔ وہلی کے ایک اور ہزرگ اخوند جی شاہ محمد عمر علیہ الرحمہ (م، ۱۳۳۱ء / کے ۱۹۱ء) کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے، ۱۲ مرتج الاقل کی شب جب ان کا وصال ہوا آپ مند پر بیٹے تھل میلاد النبی علیق میں خطاب فرمائی طرف نظر فرمائی طرف نظر فرمائی اور فرمائی۔۔

"د کیموس کاروح جار بی ہے"

(مقاماتِ خير، ص٢٨٨)

تھوڑی دیر بعد اخوند جی شاہ محمہ عمر علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر ملی ان کا دولت کدہ خانقاہ شریف ہے شال کی طرف تھا، اور شاہ صاحب نے شال ہی کی طرف روح کو پرواز کرتے ملاحظہ فرمایا۔۔۔ اللہ اکبر۔۔۔۔ انبالہ (مشرقی پنجاب، بھارت) میں اور ایک پررگ سائیں توکل شاہ نقشبندی مجد دی ہے بھی شاہ صاحب نے انبالہ جاکر ملا قات فرمائی۔۔۔۔ میال شیر محمہ نقشبندی مجد دی شر قبوری مکان انبالہ جاکر ملا قات فرمائی۔۔۔۔۔ میال شیر محمہ نقشبندی مجد دی شرقوری مکان مر یفی (م، مرسم الھ مراحم میں حاضر ہوتے، آپ ان کو ''شیر پنجاب " فرماتے تھے۔۔۔۔ دبلی ایک بررگ پیر جی عبدالصمد چشتی علیہ الرحمہ (م م مرسم الھ مراحم میں کو شاہ صاحب سے بردی عقیدت و محبت تھی، آپ ان الرحمہ (م م مرسم الھ مراحم میں ماصر سے بردی عقیدت و محبت تھی، آپ ان

(۱) حضرت فقیهه الهندے حضرت شاہ محمد الداد الله مهاجر کلی علیه الرحمه (م اسلام /

ع ١٩٤٨ع) ني محلي فيض پايا تھا۔

کے والد شاہ عبدالسلام علیہ الرحمہ (م، ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۷ء) کے عرس میں بھی بھی تشریف لے جاتے، فقیر کے والد ماجد علیہ الرحمہ سے بھی پیر جی عبدالصمد علیہ الرحمہ کوبڑی عقیدت تھی، حضر ت والد ماجد علیہ الرحمہ آپ کے والد ماجد علیہ الرحمہ کے عرس میں شریک ہوتے ، فقیر بھی ساتھ ہو تا۔ مبھی مبھی وہ خُود تشریف لاتے ، مجمی د عو تول میں ملا قات ہو جاتی۔۔۔۔ حضرت پیر جماعت علی شا ہ محدث علی بوری علیہ الرحمہ (م، می ساء / ۱۹۵۱ء) بھی حاضر ہوتے تھے، آپ نے اپنے بوے بیٹے حضرت سید محمد حسین علیہ الرحمہ کو تبر کا شاہ صاحب سے بیعت بھی کرایا تھا۔۔۔حضرت پیر جماعت علی شاہ علیہ الرحمہ، فقیر کے والد ماجد سے بھی عقیدت و محبت رکھتے تھے اور تشریف لاتے تھے۔ فقیر کے والد ماجد حضرت مفتی اعظم شاہ محمد مظهر الله علیه الرحمه حضرت شاہ ابد الخير عليه الرحمہ كے منظورِ نظر تھے كيونكه آپ فقيہ الندشاہ محمد مسعود علیہ الرحمہ کے بوتے تھے جن سے شاہ صاحب کو کمال عقیدت و محبت تھی۔ حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے ذخیر ہُ فقاویٰ میں شاہ صاحب کے فتودل کا دستیاب ہونا ایک طرف فقلای خیر ہے کی اہمیت کی نشان وہی کرتا ہے اور دوسری طرف ان حضرات کے ماہین کمال تعلق و محبت کا اندازہ ہو تا ہے۔۔۔۔۔۔حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ عصر کے وقت تفریح کے لئے شہر سے دور تنہا ئیوں میں روشن آراباغ تشریف لے جاتے، آپ کی سواری مسجد فتحیوری سے گزرتی ہوئی جاتی، حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ بھی ساتھ تشریف لے جاتے، روزانہ کی اس ر فاقت ہے حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے قلب پر بجائے اپنے شیخ طریقت حضرت سید محمہ صادق علی شاہ علیہ الرحمہ (م، کاسلاھ / ٩٩٥ ء) کے شاہ صاحب کا تصور غالب ہو کیا ایک

دن آپ نے فرمایا:-

"مولوی مظرتم مانونه مانو ہم تمهارے پیر ہو گئے"

(مقاماتِ خير، ص٧٤٠)

اس ار شادگرامی ہے کمال محبت اور الفت کا ندازہ لگایا جاسکتا ہے۔(۱)

الحمد لله حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کے خاندان سے اس مخلصانہ تعلق کو ایک صدی گزر چکی ہے شاہ صاحب کے فرزندان گرای، محقق عصر علامہ ابو الحن

نید فاروقی مجددی اور علامہ او سعید سالم فاروقی مجددی فقیر سے بہت ہی محبت

فرماتے تھے، فقیران کی خدم<mark>ت می</mark>ں حاضر ہو تاوہ بھی غریب خانے پر کرم فرماتے۔ ر

اب ان کے صاحبزادگان حضرت ابو النصر فاروقی مجددی (این الاین ابو الحن زید فاروقی مجددی (این الاین ابو الحن زید فاروقی فاروقی مجددی) سجاده نشین خانقاهِ مظهریه، دیلی اور حضرت ابو حفص محمد عمر فاروقی

عروں بدرس بدرس بدرس مارہ میں ماطور میں اور میں اور میں میرسی میں مانقاہ شاہ الد الخیر، محددی (این حضرت ابد سعید سالم فاردتی مجددی) سجادہ نشین خانقاہ شاہ الد الخیر، کوئٹ (بلوچتان) اور ان کے برادر ان سلم مالر حلن فقیر سے محبت فرماتے ہیں اور کرم

تو نظر (باو چشان) اور ان مے بر اور ان میم الر من تھیر سے محبت فرماتے ہیں اور کرم فرماتے رہتے ہیں۔ مولی تعالی دونوں خانقابوں کو آباد رکھے اور علمی و روحانی فیض

جاری رہے۔امین! الحمد للد فانقاہِ مظرید و بلی میں شاہ ابد الخبر اکیڈی قائم ہے جو مدت سے اپنے اشاعتی پروگرام سے دین و مسلک کی خدمت کر رہی ہے بہت سی مفید اور اہم

(۱) حضرت مفتى اعظم عليه الرحمه كے سب سے چھوٹے صاحبزادے ڈاكٹر محمد سعيد

احد عليه الرحمه (م، ١١٦ه / ١٩٩١ء) جو درگاه خواجه باقى بالله عليه الرحمه (م،

<u>الناه</u> / المن الماء) دہلی کے سجادہ نشین تھے حضرت شاہ ابد الخیر علیہ الرحمہ کے مجھلے صاحبزادے حضرت ابد الحن زید فاروقی مجددیؓ سے بیعت ہوئے اور روحانی فیض یایا

اجازت وخلافت راقم سيه كارسے حاصل كى۔

کتابیں شائع کی ہیں۔اس طرح اس خانقاہ شریف میں روحانی اور علمی فیوض جاری و ساری ہیں۔۔۔۔

-----☆-----

حضرت شاہ ابد الخیر علیہ الرحمہ کے پاس شاہانِ وقت بھی آتے تھے، " بے شک اچھاہدہ فقیر جس کے دروازے پر شاہانِ وقت آئیں "اقبال نے پی کہا۔ شک اچھاہے دہ فقیر جس کے دروازے پر شاہانِ وقت آئیں "اقبال نے پی کہا۔ دربارِ شہمشی سے خوش تر

مردان خدا کا آستانہ

سردان صدامه اسمانه ۱۹۰۳ هر محبوب علی خدر آبادد کن کے نواب میر محبوب علی خان مرحوم حاضر ہوئے، ملاقات کی، ایک لاکھ روپے کی اشر فیال پیش کیس، قبول نہ فرمائیں۔

دوعالم سے کرتی ہے میگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت ِ آشنائی

شاهِ افغانستان امير حبيب الله مرحوم وائسرائے ہند كى وعوت پر وہلى -آئے، حضرت شاه الد الخير عليه الرحمہ كى خدمت ميں حاضرى كى اجازت چاہى۔ فرمايا :-

امیر صاحب کو ہمار اسلام کمہ دواور ہماری طرف سے پیبات کمہ دینا :-"غرض وغایت آمد شلبہ دہلی ملا قات فقیر نہ بو دلہذ ایر ائے کارے کہ آمدہ اند آل را لباتمام رسا نند فقیر پر ائے ایشال دعائے خیر می کند"

(مقاماتِ خِير، ص٢٣١)

الله أكبر!

غیرت ہروی چیز جمانِ تگودومیں پہناتی ہے درولیش کو تاج سرِ دارا

شاہ افغانستان میر آمان اللہ خان مرحوم نے دعوت دی، کیسی خلوص کی دعوت میں افغانستان محرت مقی کہ حضرت شاہ صاحب نے قبول فرمائی، ایریل ۱۹۲۳ء میں افغانستان

و وی من مرسان ما مساس ما من من من من الله و انا الله و انا الله و اجعون.

----☆----

حفزت شاہ ابد الخیر علیہ الرحمہ نے ملکی سیاست میں حصہ نہیں لیا البتہ ایسا معلوم ہو تاہے کہ تحریکِ خلافت (1919ء) میں چندماہ آپ شریک رہے اور تحریک

شرک موالات ( ۱۹۲۰ع) شروع ہوتے ہی اس سے علیحدہ ہو گئے، فقیر کے والد ماجد مفتر، عظر عدر میں نا این اس سال میں میں سے تنے میں نازیہ میں ہوری

مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمہ بھی چند ماہ تک تحریکِ خلافت میں شریک سے پھر علجہ ہ ہو گئے تحریک خلافت نظام مذہبی تحریک معلوم ہوتی ہے لیکن جن

رہے پھر علیحدہ ہو گئے۔ تحریک خلافت بظاہر مذہبی تحریک معلوم ہوتی ہے لیکن جن معرات کی تاریخ پاک دہند پر گری نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تحریک خالص ساسی معزات کی تاریخ پاک دہند پر گری نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تحریک خالص ساسی

تھی جس کا اندازہ تح یک خلافت کے فور أبعد تح یک ترک موالات اور تح یک شخص جس کا اندازہ تح یک خلافت کے فنڈ اور شخص سنگٹھن سے بھی ہو سکتا ہے اس تحریک کے فنڈ اور

افرادی قوت کانگرس کے پاس چلی گئی اس لئے جن متدین علماء کو اس تحریک کے جمر کات کا علم ہو گیادہ فورأاس سے علیحدہ ہو گئے، ان میں حضرت شاہ ابو الخیر علیہ

الرحمه اور مفتی اعظم شاہ محمد مظهر اللہ علیہ الرحمہ بھی تھے۔۔۔۔ حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کو رام پور میں نظر بندی کی صعوبتیں بھی پر داشت کرنی پڑیں اس طرح سنت بوسفی بوری ہوئی، ستمبر ۲۳۵ء میں اعلان آزادی کے بعد جب کہ دیلی میں

سنت یو سفی پوری ہوئی، ستمبر بح ۱۹۴۷ء میں اعلانِ آزادی کے بعد جب کہ دہلی میں کشت و خون کابازار گرم تھا، حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ تقریباً دو تین ماہ اسی مسجد جامع فتحیوری، دہلی میں اس آزمائش سے گزرے ، بیہ فقیر بھی حاضرِ خدمت تھا، الحمد للہ سنت پوسفی پوری ہوئی۔۔۔

تر یک خلافت کے رہنما مولانا محمد علی جوہر (م، ۱۹۳۹ه / ۱۹۳۹ء)

اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی (م، کر ۱۹۳۵ه / ۱۹۳۸ء) حضرت شاہ او الخیر علی علیہ الرحمہ کے عقیدت مندول میں سے تھ، ۱۹۳۸ه / ۱۹۳۹ء کا واقعہ ہد الی کے بازار لال کو ئیں سے حضرت شاہ صاحب کی سواری گزررہی تھی اور مولانا محمد علی جوہر ایک جلنے سے خطاب فرمارہ ہے تھے (جو اُن کی رہائی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا جوہر ایک جلنے سے خطاب فرمارہ ہے تھے (جو اُن کی رہائی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا) شاہ صاحب کو دیکھتے ہی انٹیج سے اُرے اور دست ہوی کر کے واپس لوٹ کی سائے صحت کے لئے حاضر ہوتی تھیں۔۔۔۔دونوں پر ادر ان حضرت والد ماجد مفتی دعائے صحت کے لئے حاضر ہوتی تھیں۔۔۔۔دونوں پر ادر ان حضرت والد ماجد مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی محمد الرحمہ کی محمد کی علیہ الرحمہ کی محمد کی محمد

حفرت شاہ ابد الخبر علیہ الرحمہ نے آخری زمانے میں گوشہ نشینی اور خلوت گزینی اختیار کرلی تھی، اس کی وجہ اللہ کی مخلوق سے بیز اری نہیں تھی کہ بیہ سنت کے خلاف ہے بابحہ وجہ بیہ تھی:-

"طالبِ خدانييت الاماشاء الله"

(مقاماتِ خمر، ص ۲۱۷)

فرمایالوگ خدا کے طالب نہیں دنیا کے طالب بیں الا ماشاء اللہ ، خدا کی راہ دِ کھانے والے کے پاس دنیا کی راہ پوچھنے کے لئے کوئی آئے توو حشت نہ ہوگی ؟

تریاق چیخ والے کے پاس زہر لینے آئے تواس کود ھٹکار انہ جائے گا؟۔۔۔ لولگی ہوئی تھی، دل اس کی طرف متوجہ تھاجس کی طرف توجہ تریاق دا نسیر کا حکم رکھتی ہے،وصال کی گھڑی جس کابیتا فی سے انتظار تھا، آگئی اور ہاتھ بیبی نے صدادی :-﴿ يَآيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئَنَّةُ ء ارْجعي الِّي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ج فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ لِ وَادْ خُلَيْ جَنَّتِيْ ﴾ (سور) فجر ٢٠،١٧٠) (ترجمه: اے اطمینان دالی جان! اینے رب کی طرف داپس ہو یوں که تواس سے راضی اور وہ بچھ سے راضی، پھر میرے خاص ہدوں میں داخل ہواور میری جنت میں آ! ول توجاتا ہے اس کے کو چ میں جامری جال، جا، خداحافظ! حضرت شاه صاحب عليه الرحمه كاوصال ٢٩، جمادي الاخرى مطابق ١١، فروري ١٩٢٣ء شب جمعة المبارك، رات ٢ ججريا في من ير جواله انالله وانا اليه راجعون (عجب انفاق ہے کہ آج ۱۷، فروری ۱۹۹۹ء ہے جبکہ فقیریہ سطور لکھ رہاہے) ۔ آئے بھی اور گئے دل بھی وہ لے کر عملین ہائے کیا کیا نہ ہوا ہم کو خبر ہونے تک

ہائے کیا کیا نہ ہوا ہم کو خبر ہونے تک عالم ہوا ہم کو خبر ہونے تک عالم ہوت کا نات ہے۔۔۔
المحدللہ آپ کے صاحبز دگان نے آپ کے بعد رشد وہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، دبلی (ہندوستان) میں بھی اور کوئٹہ (پاکستان) میں بھی۔۔۔۔۔ حضرت شاہ صاحب کے ہاں ۸ صاحبز دیاں اور ۳ صاحبز ادگان ہوئے،صاحبز دگان کے اساءِ گرامی یہ ہیں:۔

- (۲) الو الحن زيد فاروقي مجددي (م، ١٩١٣ه / ١٩٩١ء)

#### (٣) الع السعيد سالم فاروقي مجدوي (م، ١٠٠٨ه / ١٩٨٤)

حضرت شاہ صاحب کے وصال کے وقت حضرت بلال کی عمر شریف تقریباً ۲۷ سال تھی، حضرت زید کی عمر شریف ۱۵ سال اور حضرت سالم کی عمر شریف ۱۵ سال (۱)۔ الحمد لللہ خانقاہِ مظربیہ، وہلی کی مند پر حضرت الد النصر انس فاروتی مجدد ی رونق افروز ہیں اور کوئٹہ کی مند پر حضرت الد حفض عمر فاروتی مجددی جلوہ افروز ہیں۔۔۔۔۔ مولی تعالی دونوں مندول کو آباد رکھے اور روحانی وعلمی فیض جاری و

سارى رىداين!

حضرت بلال فاروقی مجددی علیه الرحمه کے صاحبزدگان کوئٹہ میں ہیں ،راقم کا ان سے تعارف نہیں اس لئے ان کے بارے میں زیادہ لکھنے سے قاصر ہول، مولی تعالیٰ ان کی مند کوشاد آبادر کھے۔امین!

حضرت ابو الحن زید فاروقی مجددی علیه الرحمه نے اپنے والد ماجد حضرت

شاہ ابد الخیر علیہ الرحمہ کے حالات میں "مقاماتِ خیر" کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے، جو شاہ ابد الخیر اکادی، دبلی نے شائع کر دی تھی، اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، جو شاہ ابد الخیر اکادی، دبلی نے شائع کر دی تھی، اس کا دوسرا ایڈیشن

(۱) حضرت بلال عليه الرحمه كے ہال چار صاحبزادے اور چھ صاحبزادیال ہوئيں، اور صاحبزادے حضرت عبدالله فاروقی حیات ہیں غالباً کوئنه صاحبزادے حضرت عبدالله فاروقی حیات ہیں غالباً کوئنه میں ہیں۔ حضرت زید علیه الرحمہ کے ہال تین صاحبزادے اور چھ صاحبزادیال ہوئیں صاحبزادول میں کوئی نہیں۔ البتہ ایک پوتے الد النصر انس صاحب سجادہ ہیں۔ حضرت سالم علیہ الرحمہ کے ہال چھ صاحبزادے اور تین صاحبزادیال ہوئیں

(وبیاھ/ومواء) فقیر کے سامنے ہے جو ۸۰۰ صفحات پر مشتل ہے،اس میں حضرت شاہ صاحب کی نگار شات کے ذیل میں چند تحریرات کا ذکر فرمایا ہے مگر فآویٰ کا ذكر نهيں\_\_\_\_ فقير حضرت والد ماجد مفتى اعظم شاہ محمد مظهر الله عليه الرحمه کے فتادی تلاش کر رہاتھا، کلمی ذخیرے میں حضرت شاہ صاحب کے تین فتادیٰ نظر آئے جوابینے موضوع پر نمایت اہم ہیں، چونکہ آپ کی سوائح میں فتادی کاذکر نہیں اس لئے ان کی اہمیت اور ہوں جاتی ہے اس لئے یہ طے کیا کہ تخ تے وتر تیب کے بعد ان کو شائع کردیاجائے اور آپ کی مختمر سوائے بھی ساتھ شامل کردی جائے۔اس اہم کام کے لئے آزاد کشمیر کے مشہور و معروف نقشبندی بزرگ حضرت مخدوی قاضی محمد صاوق نقشبندی مجد دی دامت بر کاتبم العالیه ( جامع مسجد الفر دوس، گلمار ، کو تلی) کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضرت ممدوح نے یہ کام اپنے لائق و فائق پوتے، گرامی منزلت قاضى محمد عبدالسلام نقشبندى مجددى استاد دارالعلوم سلطانيه، جملم (ابن مولانا قاضی محمہ عبدالواحد نقشبندی مجددی مرظلہ العالی، المعروف برصاحب) کے سپر د فرمایا، موصوف نے جس عرق ریزی اور جا نکاہی سے میہ کام کیاد کھے کردل خوش ہو گیا اور ان کے لئے ول سے دعائیں نکلیں۔ مولائے کریم ان کو دارین میں سر فراز فرمائے اور وہ آسان علم و عرفان پر آفتاب و ماہتاب بن کر چیکیں۔امین! فقیر نے اس مجموعه كانام "فآويٰ خيريه "تجويز كياب\_ فادئ خربه میں حضرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے اہم سوالات کے جولبات مرحمت فرمائے ہیں اور جس عالمانہ و قار اور عار فانہ سنجید گی و متانت سے تحریر فرمائے ہیں اس نے معاصر علماءِ حق میں آپ کو نمایت ممتاز کر دیا ہے۔ په مسائل ملت اسلاميه کو آج بھی در پیش ہیں خصوصآوہ مسائل جن تعلق

حکومت اور انتظامیہ سے ہے اور جن کی طرف علاء بالعموم توجہ نہیں فرماتے مسلم معاشرے کو در پیش مسائل بھی اہمیت سے خالی نہیں ،اس قتم کے مسائل پر سالها سال سے گفتگو کی جارہی ہے اور سمجھانے والے ہر اہر سمجھارہے ہیں، مگر سمجھنے والے سمجھنے کے لئے تیار نہیں، یہ صورت حال نہایت تشویشتاک ہے اور اس سے یک جہتی اور لگانگت کا تصور خواب و خیال ہو تا جارہاہے ، کیاا جھا ہو کہ ایسے قار نمین کرام اُس عارفِ کامل کے فر مودات کی طرف توجہ فرمائیں (جوہوے وزنی ہیں)اور فکرو عمل کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں پھریقیٹا اتحاد و اتفاق کی فضا سازگار ہوتی چلی جائے گ۔ فاوي خيريه ميں تين استفتاء ات بيں جن ميں سات سوالات بيں۔ تين كا تعلق اسلامی حکومت اور انتظامیہ سے ہے اور چار سوالات کا تعلق مسلم معاشرے سے

ہے۔ یہاس دلی کامل کے فتوے ہیں جو "الل ذکر" میں سے تھے جن کے لئے قرآنِ عیم میں بدار شادربانی ہے:-

﴿فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ﴾

مولی تعالیٰ ہم سب کو فآوی خیریہ سے استفادہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق خیر رفیق فرمائے ، اور حضرت فاصل مصنف علیہ الرحمہ کو اپنے جو ارِ اقد س میں مقام رفیع عطافر مائے ، ان کے فیض سے ہم کو مستفیض فرمائے اور ان کی قبر شریف کو اپنے انوار و تجلیات سے معمور فرمائے۔ آمین !

نور <mark>سے معمور بیرخا کی شبستال ہو ترا</mark>

مثل ایوان سحر مر قد فرازال ہوترا

و صلی الله تعالیٰ علیٰ حبیبه محمد و آله وازواجه واصحابه وسلم ۲۹، شوال مکرم ۱۳۱۹ه ۲۹، شوال مکرم ۱۳۱۹ه ۱۷، فروری ۱۹۹۹ء ۱۷، فروری ۱۹۹۹ء ۱۵ / ۲ / ۲ - سی، پی-ای-سی-انچسوسائٹی کراچی (سندھ،پاکتان)

# WWW.NAFSEISLAM.COM

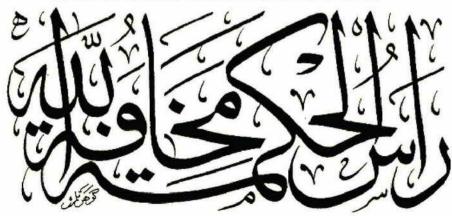



بسم الدالرحن الرع علماء وسنسان مشرع مظين مندم ويلم ماكرين ميافها تدين (ن يركركسى سلان ماع فعت كوري سلان هل يوسى ساته كيدا برناة كرنا وا سات وصول كننده وكيب بزاد كرنا ي عظم المان في علم المان في علم المان في علم ملان في علم المان في المان و کیرم کا اورفر کے ساتھ زنما فسردر رہا ہے۔ عام وت سان مائے کے مرور اور فرش موں عدد کا دور ل والعدے کا ان در العالی می رادست اور ا تامده یک تعنی کا دوروط هے د نونکی زواه وف مدن ع کا تا درا کا مده یک تا دوروط هے د نونکی دراه وف مدن ع

ברצטעוד ופולצונט ושים הצל שונועון עיישלינו שנוצון ייי ومن انظ ، مرحد كان شدك و عدفة و عالى تول الله يكس وير من مع مع رس الله عليه فى الدنيا والدارة على قال بهول الله من روا كم حلوالله كالمسال المري من فا ناف قد مده علي من طعام وللدى منوستن عرو قال حاء رحل الدائس في فعال يا رحل الله كم الفوعن النا في الما الله الم وعال تمالى وليعفوا والعواالدكون ال يفوالنديم والتدففرريم و مالان فاهم ورصع والله والمناس و عال دول العرم من نفس من وسن كرا من كوالله نف الله منه كرية من كر يوم القام و ما ل رول العرام من ان دور واق احدا

### بستم اللهِ الرَّحْمَنِ الْرَحِيْم استفتاء نمبرا

علاء دین دمفتیان شرع متین مندر جه ذیل مسائل میں کیا فرماتے ہیں۔

یہ کہ کسی مسلمان حاکم وقت کو اینے (۱)مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیما

ىر تاۋكرناچائے۔

[1]

یہ کہ ایک مسلمان جس کی مالی حالت خراب ہے اس کے ساتھ کسی مسلمان [7]

حاکم نیکس وصول کننده کو کیبا بر تاؤکر ناچاہئے۔ یہ کہ ایک مسلمان حاکم کواینے محکوم مسلمان کی غلطی ادر قصور کو معاف کر نا [٣]

اوراس پررحم کھانااوراس کے ساتھ انصاف اور رعایت کرنا(۲) کیما ہے۔ الجوال فو الموفي للعوال

حاکم وقت پر مسلمان بھا کیول کے ساتھ نرمی کرنا (۳)اور خوش اسلولی سے

یر تاؤ کرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا اور مظلوموں کی فریاد سننا اور با قاعدہ اس کی

تحقیق کرنااور ہر طرح ہے اُن کا (م) خیر خواہ رہنالازم ہے۔ كماقال رسول الله عَبْرُاله سبعة يظلهم الله في ظله يوم الاظل (٥) الآ

في الأصل "ايني"

[1] في الأصل مسيم [7]

فى الاصل ئىرنى م [7] في الاصل "انهول" [٤]

[1]

فى الاصل كه كاصافه ب يعنى عبارت يون ب كاطله له الاطله [0] ظله امام عادل و شاب نشاء في عبادة الله الخ

(ترجمه، حضرت ابع ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایاسات فتم کے لوگ اس دن اللہ تعالی کے سائے تلے ہول گے جس دن اللہ تعالی کے سائے تلے ہول گے جس دن اللہ تعالی کے سائے تالے ہول کے جس دن اللہ تعالی کے سائے سے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے سے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے سے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے سے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے سے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے سے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے سے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے سے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے سے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے سے ہوں کے جس دن اللہ تعالی کے سائے ہوں کے دو اللہ تعالی کے دو ا

کے سائے کے سواکوئی سامیہ نہیں ہو گا۔عادل حکر ان، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بلابوھاالخ) (۱)

وقال رسول الله شيرال ان المقسطين عندالله على منابرمن نورعلى

[٦] (الف) سنن النسائي ، بياب القصاص ، ص ٣٠٢

(ب) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۱۰، ص ۳۳۸

(ج) المعجم الاوسط، ج ٧، ص ١٧٤

(د) صحیح مسلم، ج ۱ ،ص ۳۳۱

(ه) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ٣، ص ١٨٢

نوث: [۱] صحیح مسلم اور مسند الامام احمد حنبل کاروایت میں الامام العادل (لام تریف کے ساتھ) ہے۔ باتی کبیس لام تریف کے بغیر ہے۔ [۲] بقیہ حدیث ایول ہے۔ ورجل قلبه معلق فی المسجد ورجلان تحابافی الله اجتمعاعلیه وتفرقا علیه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی لاتعلم یمینه ماتنفق شماله ورجل ذکر الله خالیا فضاضت عیناه.

( عن ابي هريرة)

ترجمہ: اور جس کا دل معجد میں اٹکا رہے۔ وہ دو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے آپس میں محبت کریں اس کی خاطر اکتھے ہوں اور اس کی خاطر جدا ہوں۔وہ شخص جسے کوئی مقتدراور حسین عورت (گناہ کی)وعوت دےاوروہ کھے کہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں۔ يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم واهليهم

(ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا ----

علی کے فرمایا عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے ہیں عدل کیا کرتے منبروں پر ہوں گے ہوں گے جواپنے تھم اور اہل وعیال میں عدل کیا کرتے منبروں پر ہوں کے ہیں عدل کیا کرتے منبروں (۷)

وعن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عنه ألله ماالاسلام (٨) افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ـ

وہ جو چھپاکر صدقہ دے حی کہ بائیں ہاتھ کونہ پنہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے اور

وہ جو تنمائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کویاد کرے اور اس کی آتھوں ہے آنسو جاری ہو جا کیں۔ [۷] (الف) صحیح مسلم، ج۲، ص ۱۲۱

(ب) سنن النسائي، كتاب القضاة، ص٢٠٢

(ج) كنزالعمال، جلد ٢، ص ٨

(و) تفیح این حبان بتر تیب این بلبان،ج ۱۰، ص ۳۳۷

(ھ)مندالامام احمد بن طنبل، ج۲، ص ۱۴۱ حذی

مندالامام احمد بن حتبل میں بیرحدیث بدین الفاظ مروی ہے۔

ان المقسطين في الدنيا على منابر من لثو لثو يوم القيامة بين يدى الرحمن بما اقسطوا في الدنيا.

(ترجمہ: ونیا میں انساف کرنے والے روز قیامت اللہ تعالی کے سامنے

موتیوں کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے (یہ اعزازان کو) دنیا میں انصاف کرنے کی وجہ سے عطا ہو گا۔)

وجدت عطامو کار)

[٨] في الأصل "مالاسلام"-

(ترجمہ: حضرت الد موی اشعری رضی الله تعالی عنهٔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا،

یار سول الله! علی مسلمانوں میں سے افضل کون ہے آپ علی نے ارشاد فرمایا، جس
کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔) (9)

کے ہاتھ اور دبان سے سلمان سوظ ہوں۔) (۹)

[۲] مسلمان حاکم کو چاہئے کہ یہ ٹیکس اس خفس سے، اگر قدرت ہے، نہ لے ورنہ اس کو مہلت و ہے اور اس کے ساتھ نرمی سے کام لے کیو نکہ یہ ٹیکس ہر شخف کے حق میں،
عنی، ہویا فقیر ظلم ہے لیکن چو نکہ حاکم بھی گور نمنٹ کی طرف سے مجبور ہیں اس لیے حکم بالا میں سے کسی نیک کے حکم کی تغییل کرے اس میں اجر بہت زیادہ ہے اور صلہ رحی میں داخل ہے۔

(الف) صحیح طاری، ج۱، ص ۲ \_ راوی حضرت ابد مو کی الا شعری رضی الله عنه (ب) صحیح مسلم، ج۱، ص ۴۸ \_ راوی حضرت عبد الله بن عمر در ضی الله عنه (ج) المجم الاوسط، ج۲۰ مس ۲۰۰ \_ راوی حضرت معاذبی جبل رضی الله عنه (ه) مند الامام احمد بن حنبل ، ج۵، ص ۵۲۲ حضرت عمر و بن عنبسه رضی الله عنه

مندر جربالا کتب میں درج بالار اوبوں سےبدیں الفاظ مروی ہے۔

اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويديه\_

(و) تعجیح مسلم،ج۱، ص ۴۸

[9]

(ز) منتیح این حبان بتر تیب این بدبان مرح۲، ص ۱۲۵

ان دونوں کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے ان لفظوں کے ساتھ روایت ہے۔ ای المسلمین حیر

(ح) محج خارى، ج ا ، ص ١

(ط) صحیح این حبان بتر تیب این بلبان ، ج۲، ص ۱۲۵

عن عبيدالله بن عبدالله رضى الله عنه انه سمع اباهريرة عن النبى عنه عبيدالله بن عبدالله رضى الله عنه انه سمع اباهريرة عن النبى عبيرا الله عنه عنه المناه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه (١٠)

### : (ى)الادب المفروالامام البخارى، ص اسم

(ك) صحيح مسلم، ج1 ، ص ٨ ٧٨ \_ حضرت جابر رضي الله عنه \_

ان کتب میں آپ سے بدیں الفاظ حدیث مروی ہے۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده\_

[۱۰] (الف)صحيح بخارى، ج ۱، ص ۲۷۹ عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه (ب) صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۸ عن ابو هريرة رضى الله تعالىٰ عنه

(ج)صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ج ١١، ص ٤٢١، باب الديون

(د) سنن النسائي ،ج ٢ ،ص ٢٣٣، باب حسن المعاملات والرفق في

المطالبة في البيوع من برين الفاظروايت بـ

فاذا راى اعسار المعسر قال لفتاه تجاوز لعل الله يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه.

ترجمہ :جب کسی تک دست کی مفلسی کود بکتاا نے کار ندے سے کہتادر گزر کرو شاید اللہ تعالی ہم سے در گزر فرمادے (مرنے کے بعد) جب وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں چیش ہوا تواللہ تعالی نے اسے معاف فرمادیا۔

(ھ) سنن النسائی، ج ۲، ص ۲۳۳. میں حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عثمان عفان رضی الله تعالی عثمان وایت درج ہے۔

ادخل الله عزوجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا و مقتضيا الجنة

(ترجمه :ایک تاجرلوگول کو قرض دیتا تهاجب کسی کو تنگدست یا تا تواییخ کارندول کو کہتا کہ اس سے در گزر کروشا کداللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمادے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمادیا\_)

عن ابى حذيفة رضى الله تعالىٰ عنه قال سمعت النبى شَبْرُ الله يقول مات رجل فقيل له ما كنت تفعل قال كنت ابايع الناس فاتجو ز عن

الموسرو اخفف عن المعسر (فغفرله)

(ترجمه: حضرت الى حذيفه رضى الله تعالى عنه فرماتے بيں ميں نے حضور عليه الصلاة والسلام سے سناآپ علی نے فرمایا ایک آدمی مر گیااس سے سوال کیا گیا، تو کیا کرتا تھا، اس نے کہا، میں لوگوں ہے ہیچ کر تا تھا کشادہ حال ہخص ہے کھوٹے سکے قبول کر لیتااور تنكدست سے تخفیف كر تاتھا۔اسے مخش دیا گیا۔)( ۱۱)

> قال الله تعالى فاتباع بالمعروف (ترجمہ: مقول کے وارث خون بہاکا مطالبہ وستور کے مطابق کریں۔)(۱۲)

احادیث بالاان لو گول کے حق میں ہیں۔

(ترجمه: آقائے دوعالم علی فی فرمایا الله تعالی نے اس مخض کو جنت میں داخل

فرمادياجو خريد في اور فروخت كرف اور فيصله دين اور فيصله سنني مين زم خوتها)

صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۲۲\_ [11]

نوٹ غفدله كالفاظاصل تحرير مين موجود نهين

> البقره آيت ۱۷۸ [17]

(۱۳) جنہوں نے اپنے (حقوق) (۱۴) رحمہ لی سے چھوڑ دیئے ہیں یا معسر کے ٹیئر کا انتظار کرتے ہیں (۱۵) پس دہ شخص جس نے کسی ظالم کے ظلم سے کسی غریب کو چالیا اس کے لئے اجراطریق اولی زیادہ ہوگا۔ (۱۲)

اس کے کے اجر بطریق اولی زیادہ ہوگا۔ (۱۹) کما قال رسول الله بینی من انظر معسر اکان له کل یوم صدقة ومن انظر بعد

حلّه كان مثله كل يوم صدقة

(ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور علی نے ارشاد فرمایا جو شخص تنگدست کو مملت دے ہر دن اس کے لئے صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور جو مقروض کو مقررہ تاریخ کے بعد مملت دے، تواس کے لئے اس کی مثل ہر دن صدقہ کرئے گا ثواب ہے) (۱۷)

ر ع ال و الله الله الله الله الله عليه في الدنيا والآخره (١٨) من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخره (١٨) [١٣] في الاصل " المال

[۱۶] اصل تحریر میں لفظ مناہواہے اندازہ سے لکھا گیاہے۔ [۱۰] فی الاصل" معسر کی میسر کی انتظار کیئے ہیں" معسر۔ تنگدست میسر۔ فراخ دستی

[۱۵] نیالا مل سر میر مار مفاریدین سر با معرفت میرد. [۱۸] نیالا صل "موگ" - مارکت این الا صل "موگ" - مارکت میرد.

(الف) مندالامام احمد بن حنبل، ج٢، ص٨٢م (عن ابي بريده)

(ب) تزالتمال، ٢١٨ ، ٣٠ ، ١٦ ـ بالفاظمتقاربة ـ من انظر معسرا بعد حلول احله كان له بكل يوم صدقة ـ

( و) سند ا و روبا و بارا

(ج) سنن دار می ، ج۲، ص ۷۲ ا

(الف) صحیح مسلم،ج۲،ص۳۵ه (عن ابو هریرهٔ رضی الله تعالیٰ عنه) (ب) صحیح این حبان بتر تبیب این بلبان،ج۱۱،ص۲۵ سر(عن ابی هریره رضی

الله تعالىٰ عنه)

[١٧]

(ترجمہ: رسول الله علیہ نے فرمایا۔جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کر تاہے تواس پراللہ تعالی دنیاد آخرت میں آسانی فرمائے گا۔)

وقال رسول الله مِنْكُمُ من احب ان يظله في ظله فلينظر معسرا وليضع له\_

(ترجمه : حضرت الى يسر رضى الله تعالى عنه حضور عَلِيْنَ الله على كه

آپ علی کے خرمایاجو پیند کرتاہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے وہ مقروض پر آسانی کرے یامعاف کروے۔) (19)

[٣] بهت اچھا ہے۔ عن ابی ذر رضی الله تعالیٰ عنه قال رسول الله ﷺ اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه طعامه و يلبسه من لباسه\_(۲۰)

(ج) مندالامام احمد بن حنبل، ج٢، ص ٤٥ م (عن ابي هريره رضي الله تعالى)

(ه) سنن ابو داؤر، ج٢، ص ٢٨ ٣ (عن ابي هريره رضي الله تعالىٰ عنه)

(و) جامع ترندي، جه، ص ۱۴ (عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه)

(ز) سنن اين ماجه ، ج ٢ ، ص ٢٠ \_ (عن ابي هريوه رضى الله تعالى عنه)

(الف)مندالامام احمد بن حنبل، جه، ص ١٩٣٠\_ [19]

(عن ابي يسر رضي الله تعالىٰ عنه)

[٢٠]

(ب) كنز العمال، ج٢، ص٢١٩ (عن ابي يسر رضى الله تعالى عنه)

(الف)مندالامام احمد بن حتبل ، ج٢ ، ص ١٩٨ (عن ابي ذر رضي الله تعالىٰ عنه)

(ب) جامع ترقدي، ج٢، ص١٦. (عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه)

(ج) كرّ العمال، ج٩، ص ١٤٢ (عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه)

(ه) می خیر نظاری، ج1، ص ۹\_ (عن ابي ذر رضي الله تعالىٰ عنه)

(ترجمہ: حضرت ابل ذرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علی نے فرمایااللہ تعالیٰ نے تمهارے بھائیوں کو تمهارے قبضہ میں دیاہے ہیں جس کے ماتحت اس کا بھائی ہواسے چاہیے کہ اپنے کھانے سے اس کو کھلائے اور اپنے لباس سے اسے پہنائے۔)

فقال يارسول الله ركان كم اعفو عن الخادم فصمت النبي ركان من قال

كم اعفو عن الخادم يا رسول الله عليه قال في كل يوم سبعين مرة.

(ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر در ضی اللہ تعالیٰ عنماروایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ کی خدمت اقدس میں ایک مخص حاضر ہوااس نے عرض کی یار سول الله علی فادم کو کتنی د فعہ معاف کیاکروں۔ آپ علی خاموش ہو گئے اس مخص نے پھر عرض کی آپ

نے فرمایا ہرون سروفعہ) (۲۱)

وقال رسول الله شَيْرًا لله مَن لم يرحم الناس لم يرحم الله. (ترجمه: حضور عَيِّفَة نِ فرمايا الله تعالى الس خخص پررح نميس فرما تا جولوگول پررحم

نبیں کرتا۔) (۲۲) وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يغفرالله لكم والله غفور

رحيم (٢٣) (ترجمه : چاہیے که معاف کریں اور در گزر کریں ، کیاتم پیند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ

[٢١] جامع ترفري، ٢٥، ص ١٧ (عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه) (الف) جامع ترقدي، ج٢، ص ١٩ (عن حرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه) [۲۲]

(ب) صحيح الن حبال، ج٢، ص ٢١١ ـ (عن حرير بن عبدالله رضى الله تعالى عنه)

(ج)الاوب المفروء ص ٢٣ ـ (عن حرير بن عبدالله رضى الله تعالى عنه) سورة النور\_ آيت نمبر ٢٢

[77]

تمهاری مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ مخضّے والا مربان ہے۔)

وقال تعالى فاعف عنهم واصفح أن الله يحب المحسنين.

(ترجمه: ان كومعاف فرماد يجئے اور در گزر فرماد يجئے بے شك الله تعالى احسان كرنے

والول سے محبت فرماتاہے۔)(۲۴)

وقال رسول الله الله الله الله الله عنه مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه

كربة من كرب يوم القيامة\_

(ترجمہ: حضور علیہ نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیاکا کوئی غم دور کیااللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تعکید ل سے تنگی دور فرمادے گا۔) (۲۵)

وقال رسول الله ﷺ ان احد كم مواة احيه فان راى به اذى فليمطه عنه\_ (ترجمه: تم سے ہرايك اپنے بھائى كے لئے آئينہ ہے اگر اس میں كوئى نا گوار امر ديکھے تو

اس کودور کردے۔) (۲۲)

حررة بجبر «العنير لايو الغير بخفرله ولو الرد اللاجوية كلها صعيعة

(جمعر معسر مظهر (لله بخفر له (ما) معجد فقر بوري ويلي

[۲۶] سورةالمائده آيت نمبر ۱۳

[۲۰] (الف) جامع ترفدي، ۲۶، ص ۱۳ (عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه)

(ب) مندالامام احمد بن حنبل، ج٢، ص ٢٥ (عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه)

(ع) المستدرك، ٣٠،٥٠٠ (عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه)

(ه) كنزالعمال، ج١٥، ص ٩٠٠ (عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه)

(ه) سراهمان، ۱۵۰، س ۱۹۰۱ (عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه) (الف) كنزالعمال، ج۹، ص ۲۷\_ (عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه)

(ب) جامع ترقدى ، ج ٢، ص ١٩ د (عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه)

## بسم الله الرُّحمٰن الرَّحِيْم استفتاء نمبر ٢

کیا فرماتے ہیں علمائے دین دمفتیانِ شرع متین حسب ذیل مسائل میں کہ غیر خدا کو سجدہ کرنااور نیز اینے پیر کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے یا نہیں ؟اگر

ناجائزے توجائز کہنے والے کی نسبت شرعی تھم کیاہے۔

اھل قبور تعنیٰ اولیاء اللہ وہزر گانِ دین سے اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب

كرنى جائز ہيں يانہيں ؟ حضرت پیران پیرکی گیار ہویں مقرر کرنی اور اس کا ایسا تعین کرنا کہ آگے

پیچےاں کے کرنے کو ناجائز خیال کیا جائے شرع شریف میں کیسا ہے؟ بينوا و توجروا .

الجواب هوالموافق للصواب

سجدہ تحیہ غیراللہ کے لیے حرام ہے۔

كما في المدارك وكان سجود التحية جائز أ فيما مضى من الزمان ثم نسخ بقوله عليه

السلام لسلمان حين اراد ان يسجدله لا ينبغى لمخلوق ان يسجد لاحد

[1]

[۲]

[٣]

الالله تعالىٰ . (ترجمه: پيلے زمانه ميں تحده تحيه جائز تھا۔ پھر منسوخ ہو گيا حضور عليه الصلاة والسلام

نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنه کو فرمایا جب آپ نے حضور علی کے سجدہ

کرنے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوامخلوق میں سے کسی کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں)(۱) وفی التفسیر العزیزی

وما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدى المشائخ فان ذالك حرام قطعاً.

(ترجمہ: سجدہ جو جاہل لوگ مشائخ کرام کے سامنے کرتے ہیں قطعی حرام ہے)

وفي الخازن لايسجد بعضنا ليعض لان السجو د لغير الله حرام

(ترجمہ: مسلمان ایک دوسرے کو سجدہ نہ کریں کیوں کہ غیر اللہ کو سجدہ خرام ہے)

في شرح المناسك للقارى

اماالسجدة فلا شك انها حرام

(ترجمه: تجده بلاشيه حرام ہے۔) (۲)

في العالم الگيريه

من سجد للسلطان على وجه التحية اوقبل الارض بين يديه لايكفر ٢٠ - . حسن الشاك مسلقظم كالاستاك المناطق المسال كالما

(ترجمہ: جس نے بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کیایااس کے سامنے زمین ہوس ہوااس کو کا فر نہیں قرار دیاجائے گا) (۳)

[۱] مدارك التزيل على بامش الخازك، ج ا، ص ٥ م نعماني كتب خاند لا بور

[٢] المسلك المتقسط في المنسك المتوسط على لباب المناسك،

ص ۴27، دار الفكر بيروت.

اصل نسخہ میں عبارت محوہے اندازہ سے بیہ حوالہ لکھا گیاہے۔

[۳] فتاوى عالمگيريه، ج٥، ص ٣٦٨، مطبع الكبرى الاميريه مصر.

دلائل بالاسے معلوم ہواکہ غیر اللہ کے لئے مجدہ تحیہ قطعاً حرام ہے لیکن جائزر کھنے والا کافر نہیں۔

كما في العالمگيريه

[7]

من اعتقدالحرام حلالاً اوعلى القلب لا يكفر ...... هذا اذاكان حراماً لعينه امااذاكان حراماً لغير فلا وفيما اذاكان حراماً لعينه انما يكفر اذا كانت الحرمة ثابتةبدليل مقطوع به امااذ اكانت باخبار الآحاد فلا يكفر (كذافي الخلاصة ملخصاً)

(ترجمہ: جس نے حرام کو حلال اعتقاد کیایا اس کے بر عکس اس کی تکفیر کی جائے گی ہے
اس صورت میں ہے جب حرام لعینہ ہولیکن اگر حرام لغیر ہہو تو تکفیر نہیں کی جائے گ
اور حرام لعینہ کی صورت میں تکفیر صرف اس وقت ہو گی جب حرمت دلیل قطعی سے
ادر حرام لعینہ کی صورت میں تکفیر صرف اس وقت ہو گی جب حرمت دلیل قطعی سے
ثابت ہواور اگر خبر واحد سے ثابت ہو تو تکفیر نہیں کی جائے گی خلاصہ میں اس طرح
ہے۔)(مخفراً)(م)

[7] توسل جائز ہے چنانچہ صدیث شریف میں آیا ہے۔

عن عثمان بن حنيف قال ان رجلاً ضرير البصر اتى النبى رَصِيَّ فقال ادع الله تعالىٰ ان يعافيني قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خيرلك قال فادعه فامره ان يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذالدعاء اللهم انى اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة رَا عَلَيْ (يا محمد) اللهم انى اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة واللهم فشفعه فى رواه الترمذى. (۵)

[۵] جامع ترمذی، ج ۲، ص ۱۹۸، مطبوعه سعید کمپنی کراچی. نوث: مجتبائی دبلی، نور محد کارخانه تجارت کتب کراچی اور سعید کمپنی کراچی کی مطبوعه

ترنرى من يامحمد كالفاظ نهيل بين جبكه الاذكار، امام نووى، ص ١٦٧، مطبوعه المكتبه الاسلاميه

استانبول ترکی شمل تواله ترمذی و ابن ماجه. (ب) حصن حصین، امام جزری، ص ۲۲۲، مطبوعه نول کشور

رب حصن حصین، امام جزری، ص ۱۹۱، مطبوعه نول حشور کشور لکی منسائی ، ابن ماجه اور مستدرك.

(ج) مجموع الفتاوى ابن تيميه، ج ١، ص ٢٦٧، مطبوعه مكتبه النهضة الحديثيه على توالد مسند الامام احمد بن حنبل اورابن ماجه. يامحمد كالفاظ موجود إلى \_

وضاحت :

(الف)

الحرزالثمین شرح الحصن الحصین، ملاعلی القاری، ص ۳۵۸، مطبوعه نول کشور العنوء اور الحصن الحصین ملاعلی القاری، ص ۳۵۸، مطبوعه نول کشور الدین محب الله نبیر و شیخ عبد الحق محدث د بلوی، ص ۳۰۲، مطبوعه نول کشور تکھنوء میں یا محمد کے الفاظ کو بغیر تنقید کے ثابت رکھا گیا ہے۔

(ترجمہ: حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنهٔ فرماتے ہیں کہ ایک بابینا مخض حضور سرور انبیاء علی کے ایک بابینا مخض حضور سرور انبیاء علی کے خدمت اقدس میں حاضر ہوااور اس نے عرض کی ، آپ اللہ تعالی سرور انبیاء علی کے دو مجھ صحبہ عطافیاد سرور آپ نرفر ملاء اگر تو جامتا ہے تو دعاکر تا

رور بیر ہیں کہ وہ مجھے صحت عطا فرمادے، آپ نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے تو دعا کرتا ہول اور اگر تو چاہتا ہے تو صبر کریہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کی، دعا

ہوں اور اگر تو چاہتا ہے تو صبر کریہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کی، دعا فرمائیں، آپ نے اسے تھم دیا کہ اچھی طرح وضو کراور یہ دعا کراے اللہ میں تجھ سے

سوال کر تاہوں تیریبارگاہ میں تیرے نبی، نبی رحت حضرت محمد علی کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں یار سول اللہ میں آپ کی وساطت ہے اپنے پروردگار کے دربار میں متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ میری بیر حاجت پوری کردے اے اللہ آپ کو میر اشفیج بنا

دے!)

پس اس (۲) شخص نے آنخصرت علیہ کو وسیلہ ٹھسر ایااور دعا مانگی پس اس کی آنکھ اچھی ہو گئی بغیر اس کے کہ آنخصرت اس کے لئے کوئی خاص دعا کریں (۷)

ی اس اس طرح اگر کوئی مخف کی ولی کود سیلہ ٹھسرا کے دعاکرے پس موافق زعم مانعین پس اس طرح اگر کوئی مخف کی ولی کود سیلہ ٹھسرا کے دعاکرے پس موافق زعم مانعین کے اگر ان کے نزدیک دعاکرنے کے (معنی) استداد نہ بھی ہو۔ہم کہتے ہیں کہ وہ

مقبول بارگاہ ہو جائے گا کیونکہ حدیث ہے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت نے اس کے لئے دعانمیں کی صرف توسل کی برکت ہے (آنکھ)اچھی ہو گئی ایسے (۸) (ہی) ہم اگر

توسل کریں تو اللہ (ہے) اس معنی (کا لحاظ) کر کے کہ جارے محبوب کے نام سے سوال کیاہے، مقصود پوراکرنے کی امیدہے۔

[٦] في الاصل"الي"-

[۷] في الاصل"اسك"

[٨] في الاصل"الي"

بہت سے دلائل سے یہ بھی ثابت ہے کہ بزرگان دین بعد موت دوسرے کے لئے بھی دعاکر سکتے ہیں اور اہل قبور سے مانگنااگر اس معنی کر کے کہ دہ اپنے تصرف میں مستقل بعضہ ہے تو خرابی ہے لیکن اگر میہ معنی ہیں (۹) کہ خدا کے پاس دعاکر کے دلادو تو جائز ہے۔

[۳] گیار ہویں شریف کے لئے تغین تاریخ بلاشبہ جائز ہے کیو نکہ بلا تعین تاریخ کو فات کو خاص کرنے کی ضرورت کیاہے سووجہ کو فات کو خاص کرنے کی ضرورت کیاہے سووجہ اس کی (۱۰) یہ ہے کہ ان پر ایصالِ ثواب اس دن شروع ہواہے جس دن انکاانقال ہوا تھا۔ سوایصالِ ثواب کی ایک خاص مناسبت اس دن سے ہے جوباتی دنوں میں نہیں ہے اور ایس تعین تاریخ حدیث میں بہت سی جگہ میں آئی ہے۔

اورالی تعین تاریخ مدیث می بهت ی جگه می آلی ہے۔
حدثنا زیاد بن ایوب حدثنا هشیم انا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن
عباس قال لما قدم النبی رکھنے المدینة وجد الیهود یصومون فسئلوا عن
ذالك فقالواهو الیوم الذی اظهر الله فیه موسی علی فرعون ونحن نصوم
تعظیماً له فقال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نحن اولی بموسی

منکم وامر بصیامہ. (ترجمہ: نبی پاک علیہ کے مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے یمودیوں کوروزہ رکھتے پایا۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا، وہ کہنے لگے، بیہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا ہم اس دن کی تعظیم کی خاطر روزہ

<sup>[</sup>٩] في الاصل"كرك"

<sup>[</sup>١٠] في الاصل"ب"

ر کھتے ہیں نبی پاک علیقہ نے ارشاد فرمایا۔ ہم موسی علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا) (۱۱)

عن ابى قتادة قال سئل رسول الله ﷺ عن صوم يوم الاثنين فقال فيه

ولدت وفيه انزل على رواه مسلم

(ترجمہ: حضرت رسالت سآب علی ہے ہیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی۔ اسی دن مجھ پر (پہلی) وجی نازل

ایا کو آپ سے مرمایا فاق میر فاورت ہوں۔ ان رف مقد پر ان رف مدر جو کی۔) (۱۲)

ں۔) ر ۱۱) پس ان حدیثوں سے معلوم ہو تاہے کہ تعین تاریخ کوئی بُری چیز نہیں ہاں

اگر کوئی مخص اس تاریخ مقررہ پر اگر اس خیال سے زور دیتا ہے کہ اس کو آگے پیچے کرناناجائز ہے تو یہ خیال بدعت ہے لقولہ علیه السلام من احدث فی امرنا

ماليس منه فهورد.

AFSESLAM COV معبعة

محسر مظهر الله الخفرله

(ما) معجر فتعيوري

[11] صحیح مسلم ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، مطبوعه آرام باغ کراچی

[17] صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۹۷، مطبوعه آرام باغ کراچی

## بِسْمِ اللّٰهِ الرُّحْمٰنِ الرُّحِيْم استفتاء نمبر ۳

(کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ ایصالِ ثواب کے لئے تاریخ مقرر کرنا جائز ہے یانا جائز؟)

## الجواب فو الموني للصوالب

مجوزین اور مانعین دونوں فریق کا(۱)اس بات پر اتفاق ہے کہ ایصال تواب بغیر تعینِ تاریخ جائز اور مستحن ہے لیکن کلام صرف تعینِ تاریخ میں ہے جس طرح سے سوال میں مذکورہے آیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو ہم اس کے متعلق کچھ عرض کر ٹا(۲)

سے سوال میں مذکورہے آیا یہ جائز ہے یا جمیس۔ تو ہم اس کے متعلم چاہتے ہیں و باللہ التو فیق۔

ہے ہیں و باللہ القو فیق۔ مخفی نہ رہے کہ مثر بعت میں بعض د نوں کی فضیلت بعض پر آئی ہے اس طرح

ہے بعض دن کی وہ خصوصیات ہیں (۳) جو دوسرے دن میں نہیں ہیں (۴) مثلاً جعد \_لیلة النصف من شعبان اور لیلة القدر وغیر ہان دنول میں اگر کوئی اس خیال

ے کہ ان دنوں کے (۵) عمل سے زیادہ اجر ملے گا اگر کوئی دوسر سے دن کی بہ نسبت زیادہ عبادت کرے یاس کودوسر سے دنوں کی بہ نسبت زیادہ بار کت سمجھے دہ امر مشروع

- [۱] في الاصل"ك"
  - - [۳] في الاصل"ب"

في الاصل"كي"

[0]

ہے جیسا کہ اوپر کے دنول کے متعلق حدیثول میں جو کچھ آیا (۲) ہے ہر شخص بلعہ خاص طور پر علاء کواس کے متعلق خوب علم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ایام مذکورہ کے متعلق مديثوں ميں جو فضائل آئے(٤) ہيں، آيابر كت ان ميں آنا معلل بالعلة بيا نہیں۔ سودیکھتا ہوں بعض امام کی خصوصیات میں جو حدیثیں آئی ہیں(۸)ان حدیثوں ے بد معلوم ہوتا ہے کہ وہ معلل بالعلة ہیں(٩) چنانچہ جمعہ کے متعلق حدیث میں آیا(۱۰) ہے کہ اس دن خلقت آدم علی نبیناد علیہ السلام تمام ہوئی ہے اور اس دن میں ان کو بہشت میں جگہ دی ہے اور وہاں سے نکالا گیااور ای دن قیامت قائم ہو گ (۱۰)- اس طرح سے لیلة القدر کی فضیلت معلل به زول قرآن ہے۔(۱۱) اس طرح سے یوم عاشورہ کی فضیلت معلل به علت بنجاۃ موسیٰ من فرعو ن ہے۔

> في الاصل" آلُ" [4] في الاصل"آئي إ"

[4] في الاصل" -" [^]

في الاصل"ب" [9]

(الف)في الأصل"آئي" [+]

[11]

(ب) فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولاتقوم الساعة الافي يوم الجمعة. (عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه) (صحیح مسلم شریف، ج۱، صفحه ۲۸۲)

(ج)شرحالسنه، چم،ص ۲۰۷

اناانزلناه في ليلة القدر وما ادراك ماليلة القدر ليلة القدر خيرمن الف

شهر . سورة القدر آيت اتا ٣

(۱۲)وغیر ذلک۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ دنوں(۱۳) کے فضائل اور خصوصیات سب میں علت کو دخل ہے جب بیربات ثابت ہو چکی۔ (۱۴) تو پہلے ہم بدعت کے (۱۵) معنی کرتے ہیں۔بدعت غیر دین کو دین میں داخل کرنے کانام ہے۔جتنے (۱۷)

مسائل نے (۱۷) پیدا ہوں اس کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ میں ملتی (۱۸) ہو تووہ بدعت نہیں۔ کیو نکہ حدیث شری<u>ف میں یہ آیا ہے۔</u>

قدم النبى المدينة فراى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ماهذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بنى اسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فانا احق بموسى منكم فصامه وا مربصيامه. (عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه)

صحیح البخاری ، ج ۲، ص ۵۹۳، باب صیام یوم عاشوراء.

(ترجمہ: نبی کریم علی مین منورہ تشریف لائے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یمودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے آپ نے پوچھا یہ کیساروزہ ہے وہ کہنے لگے یہ بارکت دن ہے اس دن اللہ تعالی نے بنی اسر ائیل کواتے دعمن سے نجات دی تو حضرت موی علیہ السلام نے روزہ رکھا آپ نے فرمایا ہم حضرت موی علیہ

السلام کے تم ہے زیادہ حق دار ہیں چنانچہ آپ نے روزہ رکھااور رکھنے کا حکم دیا۔) (الف)في الاصل"ون "

> في الاصل" إِكا" [""]

[""]

في الاصل"كي" [10]

في الاصل"جتني" [14]

في الاصل"نيً" [14]

في الاصل" ملت " [1/1] "من احدث في امر نا ماليس منه فهورد" (١٩)

(ترجمہ: جس شخص نے ہمارے (اس)وین میں نئی اختراع کی جو اس میں ثابت نہیں

ہے وہ مردو ہے۔) بر تقدیریائے(۲۰) جانے اس کی (۲۱)اصل کتاب اللہ اور سنت

ر سول علی میں تودہ مالیس مند نہیں رہابا کہ ماکان مندے ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ گیار ہویں شریف جولوگ کیا کرتے ہیں اس دن کی (۲۲) تخصیص کے جائز ہونے کی

کوئی وجہ بھی ہے یا نہیں۔ سوغور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ پیران پیر صاحب پر ایصال ثواب کرنا، مثلاً اس ساعت سے شروع ہوا جس دن، جس ساعت میں ان کا

انقال ہواتھا۔ اور ظاہر ہے کہ مردگان کے حق میں یوم وفات میں ایصال ثواب کر نابہ نسپت دوسرے دنول کے زیادہ انفع ہے۔ چنانچہ (جس دن روح قبض ہوتی ہے)اس

ون وحشت زیادہ ہوتی ہے ای وقت اگر زندوں کی طرف سے اگر کچھ ثواب ان کی روح پر پنچے توان کی روح کے لئے موجب تخفیف ہے۔اس لئے بہت سے (۲۳) امور یوم

> و فات میں ایسے کئے جاتے ہیں جود وسرے دنوں میں نہیں کئے جاتے (۱) صحیح مسلم ،ج ۷ ،ص ۳ ۷ ۳ ، بیر وت

(ب) کنزالعمال، ج۱، ص۲۱۹

(ج)مندالامام احمد بن حنبل، چے ، ص ۳۴۲

امونا کے بعد صحیح مسلم اور کنز العمال میں لفظ صد اکا اضافہ ہے جبکہ مند امام احمد ین حنبل میں لفظ ھذا نہیں ہے۔

> في الاصل"يايا" [1-]

في الاصل"ك" [[1]

في الاصل"وه" [44]

في الاصل"ى" [ 177

(۲۴) ہیں۔ مثلاً تلقین موتیٰ فی القبور اور قرآن خوانی کے (لئے) قاریوں کو قبریر بھلاناوصدقہ وغیرہ یوم وفات کو دوسرے دنوں کی (۲۵) بہ نسبت ایصال ثواب کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ (۲۷)اس لئے اس کو مقرر کیا جاتا ہے۔اگر کوئی میر کے (۲۷) یہ زیاد تی متعلق(۲۸)اس دن کے ساتھ ہے جس دن ان کا نقال ہوا تھا تو ہم کہتے ہیں

کہ اگر کسی خاص وجہ ہے کسی چیز میں کوئی خصوصیت آجائے تواس (۲۹)سبب کے

زوال سے اس چیز سے وہ خصوصیت نہیں جاتی۔ چنانچہ لیلة القدر میں یکدفعہ نزول قرآن ہوا تھا۔ ہمیشہ کے لئے وہ باہر کات ہے۔ اس طرح سے حضور علیہ کی ولادت یکدن ہوئی تھی(۳۰)لیکن دوشنبہ کی فضیلت ہمیشہ کے لئے رہ گئی(۳۱)چنانچہ اس لئے آنخضرت علیہ ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے۔ ای طرح سے گو انقال بکدن

ہواہے لیکن اس قاعدہ سے اس کی خصوصیت باقی رہے گی۔ اگر کوئی میہ کھے کہ شب قدر،روزجمعہ،دوشنبہ کوبذات فضیلت ہے امور مذکور مبالا کی (۳۲)وجہ سے نہیں ہے

> في الاصل"كياجاتاب" [٢٣] في الاصل"ك"

## [40]

في الاصل" عب بتكرار لفظ"ب". [٢٦] في الاصل" ب" [44]

في الاصل" تعلق" [٢٨]

> في الاصل"وه" [٢٩]

في الإصل" بمواتها" [٣٠] في الاصل"كيا" ["1]

في الاصل"ك"

[ 47

توہم کتے ہیں۔ (۳۳) حدیثوں میں روز جعد کی فضیلت بیان کرنے کے بعد ای طرح سے لیلۃ القدر کے ذکر کے بعد جو مضامین بالا آچکے ہیں تو (۳۳) ہم کتے ہیں (اے) مضامین بالا کو بہتر اور باہر کا ت بنائے میں کچھ د خل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کاذکر کرنا فضول ہے بینی مثلاً اگر جعد کے دن آدم علیہ السلام کی خلقت (۳۵) کا تمام کرنا۔ (۳۲) ایساہی اسی دن ان کو بہشت میں داخل کرنائی کو یا جعد کو باہر کا ت بنائے میں پچھ د خل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو اس کاذکر حدیث میں جمال جعد کی فضیلت آئی ہے فضول د خل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو اس کاذکر حدیث میں جمال جعد کی فضیلت آئی ہے فضول ہے اگر ہے تو مدعا خاہت۔ یعنی حدیث معلل بالعلة ہے اور حدیث کو معلل بالعلة مانے سے اگر ہے تو مدعا خاہت کی امر نا ھذا مالیس منه فھور د " کے (مضمون میں) واخل نہیں بائے اس (کے لازم کا) جو مضمون ہیہ ہو تا ہے "من احدث فی امر نا ماکان منه فھو لیس بمر دو د " کے اندر (داخل ہو گا کما ثبت آنفا.

ابو الخير غفرله المحار عفرله المحار عفرله المحار ال

[٣٣] في الاصل"ب"

[٣٨] في الاصل "الظاهر النافطة " توجم كت بين " زائده

[٣٥] في الاصل"ك"

[٣٦] في الاصل"كر"

a-e-Mas'udia, Karachi Idara-e-Mas'udia, Kara a, Karachi Idara e Mas'udia, Karachi Idara e Marae-Mas'udia, Karachi Idara-e-Mas'udia, Karachi Nara-e-Mas'udia, Karachi Idara-e-Mas'udia, Idara-e-Mas'udi Idarae-Mas'udia, Karachi Idarae-Mas'udia, Idarae-Mas'u Sudia, Karachi Idara-e-Mas'udia, Idara-e-Mas Sudia. Karachi Idara-e-Masudia, Karachi Idara-e-Maduudia, Id chi idara-e-Masudia, Karachi ولافي إدارة مستوديم e-Mas'udia. Karachi Idara-e-(arachi Idara-e-Mas وارة مستؤديير مؤديه كرايي إدارة Karachi Idara e Mas'udia, Ka 8 8-Mas'udia, Karak dara-Mas'udia, Kurachi lida udia. Karachi Idara e-Mas'ud الى اوارة hi Idara e Mas'udia, Karachi Mas'udia Karauhi Idal arachi Idara-e-Mas'udia Karachi Idara-e-Mas'ud Rarachi Idara-e-Mas'udia, Karachi Idara-e-Ma ia, Karachi Idara-e-Mas'udia, Idar idia. Karachi lidara a Mac'udia. Karachi lidara a Mas'udia. Karachi lidara a Mas'udia. Idara-e-Mas'udia, Karachi Idara-e-Mas'udia, Idara-e-Mas'udia Solil Claracin maracinas uma Raracin maracinas uma Raracinas uma Raracin 8771 Og Mas udin, Karachi Idara e Mas udin,